# عوامی منصب کی اہلیت وانتخاب سیرت نبوی سلطیقی المیت وانتخاب سیرت نبوی سلطیقی کی روشنی میس

(The eligibility and selection of a public office in the light of Seerat-e Nabvi)

ڈاکٹرنعیم انورالاز ہری 🗓

#### Abstract:

History of designation and authority goes back to the start of this Universe. The best example is the faculty of Prophets (A.S). The prophets are unparallel, not only in their personality rather they have been made beacon house for guidance. Muhammad (SAW) has been declared as the best example for all corners of life including the administrative authorities of a country. Such persons have been ordained to comply with the assigned tasks strictly. They have been named as the men of authority among the believers (PO) who give value to the commandments of Allah and his apostle while performing their duties. In this article, it has been highlighted what authority is, what are its responsibilities and what are Islamic injunctions pertaining to the people provided with authority to rule over the masses.

باری تعالی نے انسان کوجس بھی نعمت اور عظمت سے نواز ا ہے، وہ فطرتی طور پرانسان کے ضمیر کی آواز بن کراس بات کا ناخا کرتی ہے کہ اس نعمت کا استعمال اور اس منصب کا تصرف اس طرح ہو کہ ایک طرف جہاں وہ مشیت ایز دی کا آئینہ دار ہواور وہاں وہرابرانسانی منفعت پر منحصر ہو جتی کہ وہ منصب دوسروں کے لیے ایک را جنمائی اور تقلید کا باعث ہو، انسانیت اس منصب کے حامل منحی کو اپنے لیے ایک نجات و ہندہ محسوس کرتے اور اپناسب سے بڑا خیراہ تصور کر ہے جتی کہ اس کا وجود ما یوس کے اندھیروں میں ان کے لیے ایک جرائی راہ کی حیثیت رکھتا ہو، اور اس کا وجود اس منصب کے حوالے سے عظمتِ رفتہ کی ایک نشانی ہو، ترتی کی علامت ہو اردوبروں کے لیے وہ ایک عمدہ تقلید و پیروی کا نمونہ ہو۔

اسسٹنٹ پروفیسر جیسی یو نیورسٹی لا ہور

كرداركى پختگى:

کسی بھی منصب پر فائز شخص کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خودکو کر دار کی دنیا میں مضبوط و متحکم بنائے بلکہ خودکوا حوالے سے بےمثال بنائے ،اس لیے مناصب اور عہدوں کی وہ حکمرانی آج تک سلّم رہی ہے جو دلوں میں فروغ پذیر ہوئی ہے، ن جو جبر واکراہ کے ذریعے گردنوں پر قائم کی گئ ہے ، جول ہی جبر واکراہ کے سائے دور ہوئے ،لوگوں نے ایسے حامل مناصب کو ندحم نہ قابلِ نفرت جانا بلکہ قابل تحقیر و تضحیک بھی سمجھا۔

اس لیے باری تعالیٰ نے مناصب کی عزت و تکریم کودلوں میں قائم کرنے کے لیے ''ایک معیار کردار' دیا ہے جس کواللہ الہ س کے رسول نے '' تقویٰ ''کانام دیا ہے، گویا قرآنی اور نبوی اصطلاح میں اس کے کردار کانام' 'صالحیت و پر ہیزگاری'' وہ کردار جو ہر طرح کی دنیوی طبع سے پاک ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی طبع ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے مولاکی رہٰ وخوشنودی کو یانے کی ہوتی ہے۔

اس ليقرآن مجيد دونول اندازيس واضح كرتاب،ارشاد بارى تعالى ب:

يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتُقَاكُم \_(١)

''اے لوگو! ہم نےتم کوایک مردایک عورت ہے پیدا کیا ہے اور ہم نےتم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بلاشبتم میں سے زیادہ عزت والاوہ ہے جوتم میں سے زیادہ تلّٰوی والا ہے۔''

قرآن ہرمنصب کے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہے اور ہرمنصب کے لیے ایک کردار کا تعین کرتا ہے، اس معیار اور عملی کردار کا نام قرآن کی زبان' تقوٰی' ہے، گویا کسی بھی منصب کواس کے تمام ترحقوق وفر ائض کے تناظر میں اداکر نے کے لیے ایک واضح اہلیت کا معیار ہے۔ جب اس منصب اور اہلیت کی موافقت اور مطابقت کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ذمہ دار یوں کواس طرح اداکر کے گا جواس منصب صاحب منصب اپنی اہلیت کی بنا پر اور خداد ادصلاحیت کی وجہ سے اس منصب کی تمام ذمہ دار یوں کواس طرح اداکر دیا جائے، بصور تے کواضح تقاضے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی منصب اس وقت منصب بنتا ہے، جب اس کی جملہ ذمہ دار یوں کو کما حقد اداکر دیا جائے، بصور تربیر اس منصب کی دنیوی منفعت سے مستفید ہونا ہی باتی رہ جائے گا اور منصب محض ایک علامت ہوگی مگر وہ بنیا دی صلاحیت سے کوئی ہوگا، اس منصب کے ذریعے لوگوں کی منفعت نظر نہیں آئے گی، البتداس منصب سے ذاتی منفعت کی ہرصورت دکھائی دے گی۔

الی منصب داری کواسلام نے نااہلیت اور عدم امانت سے تعبیر کیا ہے۔ایسے منصب دار سے قوم کی اجتماعی وحدت اور اجتماعی مفادات کونقصان پہنچا ہے۔

معيارا نتخاب قابلِ اعتبار مو:

اسلام کسی بھی منصب کے ذمہ داران کے تعین کے لیے امتخاب کا ایک نظام عطا کرتا ہے۔ کسی بھی منصب کے انتخاب کو ب سے پہلے عادلانہ اور منصفانہ بناناضروری ہے، کسی بھی منصب کی ذمہ داریوں کی حسن اوائیگی کے لیے بیایک پہلی شرط ہے۔ جب اس شرط کوتمام تر تقاضوں کے ساتھ اداکیا جائے ،صاحب اہلیت کو تلاش بسیار کے بعد صاحب منصب کیا جائے ، تو نتائج وثمرات کا ظہور یقنی ہو جاتا ہے۔ اگرامتخاب کی بنیاد ہی نااہلیت اور سفارش ہے، قرابتداری ہے، دوتی تعلق داری ہے، دنیوی حرص وطع ہے، ذاتی مفاد ہے، تصورا نتخاب ، تعصب وعصبیت پر ببنی ہے ، ذاتی پسند اور ناپسند پر استوار ہے ۔علاوہ ازیں تصور امتخاب قومی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات کے گردگھومتا ہے، تواس کا نتیجہ بڑا ہی واضح ہے، پہلی اینٹ ہی ممارت کی کمزوری کی وجہ بن جائے گی ۔

قرآن مجید نے تصورِ انتخاب کوسر اسر اہلیت وصاحیت اور قابلیت کے مطابق بنانے کے لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے راہنمائی دی ہے: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

## إِنَّ اللهَّ اصْطَفَاهُ عَلَىٰ كُمْ۔ (۲) ''الله تعالی نے اسے تم یر فتخب کرلیاہے۔''

اس آیت کریمیہ میں '' اصطفہ علیکم '' کے الفاظ اس جانب متوجہ کررہے ہیں کہ '' اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کریا ہے۔۔۔' یقینااللہ کا انتخاب اس کی مشیت پر منحصر ہے اوراس انتخاب کا سیدھا سامفہوم تو یہی ہے، اور ہم اپنے رب کے بارے میں بھی جاور اس وہ علیم بذات الصدور کا مالک ہے اوراس کی شان ''علیم خبیر'' کی بھی ہے اور وہ اپنے بندوں کو یہ بھی فر ما تا ہے: ''انبی اعلم مالا تعلمون '' (میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی معلوم نہیں ) یقینا اس علیم وخبیر رب کا انتخاب سراسرایک '' بے مثال معیار'' ہے۔جس کے ملی شواہد ہر دَور میں ایک حقیقت مسلمہ کے طور پرخود کو منوا چکے ہیں۔

اندریں حالات میں پھربھی انسانی ذہن کیوں؟ اور کس بنا پر؟ کی تلاش میں اپنی علمی تسکین ضرور چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ نے انسانی ذہن میں اُٹھنے والے اس سوال کو بھی اُدھورانہیں جھوڑ ااوراس کا جواب آیت کریمہ کے ان الفاظ کے ذریعے سے دیا ہے ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْحِسْمِ (٣) "استعلم اورجهم ميس زياده كشادگ عطاكى ہے-" وَ اللّهَ يُؤْتِي مَلْكَهُ مَن يَشَاء وَ اللّهُ وَ اسِعْ عَلِينِمْ (٣)

''اوراللّٰدا پنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطافر مادیتا ہے اوراللّٰد بڑی وسعت والا اورخوب جاننے والا ہے۔''

## ىلمى بلندى اورشخصى مضبوطى:

اب آیتِ کریمہ کے ان کلمات کے ذریعے باری تعالیٰ نے اپنے معیارِ انتخاب کوبھی واضح کردیا ہے، کہ اس کے ہاں کسی بھی مہدے کے لیے انتخاب کی بنیا دعلمی پختگی اور جسمانی مضبوطی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی صفات ہیں جن کی بنا پر کسی کو اس مہدے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔اس ضا بطے کو اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کے ذریعے واضح کیا ہے:

### وَ اللَّهُ يُؤُتِىٰ مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَ اللَّهُ وَ اسِعْ عَلِيْمَ \_ (٥)

''اوراللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطافر مادیتا ہے اوراللہ بڑی وسعت والا اورخوب جاننے والا ہے۔'' وہ اپنی سلطنتِ امانت کی نعمت ایسے پیکرِ صفات کو نتقل کرتا ہے جوان دولا زمی خوبیوں کے ساتھ ساتھ دیگرخوبیوں سے بھی آراستہ ہوتے ہیں۔وہ دیگرخوبیاں کیا ہیں، جو معیار اہلیت،انتخاب عہدہ اور قابلیتِ منصب، کی بنیاد ہنتی ہیں،ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا: ' و اللهُ و اسع علیہ ' وہ ان خوبیوں کو اپنے علم کی کثرت وفر اوانی کی بنا پرخوب جانتا ہے۔

آیت کریمہ کے ان الفاظ سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی عہدے کے انتخاب کے لیے اس علم کے ماہرین کی آراء کو بھی مذظرر کھا جائے ، کچھ چیز وں کا ذکر ایک عمومی معیار کی حد تک لازی ہو، اس کے علاوہ بہت سی چیز وں کو اس شعبے کے ماہرین اپنی علمی وسعت الا تجربے کی کثرت کی بنا پر ازخود جوہر قابل کا انتخاب کرلیس گے۔

گویا قرآنی اور نبوی معیار کےمطابق کسی بھی عہدے کے انتخاب کے لیے لازمی شرائط کسی بھی شخص کا'' ذا دہ بسطة فی العلم و الجسم ۔'' ہونا ضروری ہے۔ باری تعالیٰ نے بیرمعیار انتخاب اس عمومی معیار کے انتخاب کےمقابلے کے طور پر دیا ہے۔

حکومتی منصب کامعیارانتخاب ۔۔۔ دولت نہیں علم ہے:

جب بنی اسرائیل پرحضرت طالوت علیه السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہتو انہوں نے ان کے معیارِ انتخاب پر اعتراض کیا۔ اپنے اعتراض کے حوالے سے یوں گویا ہوئے:

قَالُو اْأَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَىٰ نَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤُتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ (٢) "كَ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَل فراوانى بھى نہيں دى گئى۔"

اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا حضرت طالوت کے انتخاب میں بنیادی اعتراض بیر تھا، کہ بیہ ہم پر حکمرانی کا حق نہیں رکھا ، اور اس لیے کہ بیر حکمرانی کے معیارِ انتخاب پر پورانہیں اترتا، ہم جب خودکو اور اسے باہم موازنہ کرتے ہیں، اور باہم ایک دوسرے کا تقابل کرتے ہیں توہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حق حکمرانی کے لیے ہم اس سے زیادہ قابل اور اہل ہیں جبکہ بیاس معیار قابلیت سے بی محروب ہاور اس بنا پر منصب پر فائز کیے جانے کا حقد ارنہیں ہے۔ ان کے نزدیک معیار انتخاب کیا ہے، اسے بھی باری تعالیٰ نے بیان کردیا ہے، وہ کہتے ہیں:

وَ لَهٰ يُؤُتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ \_ ( ) " وه مال ودولت كى كثرت اور فراوانى مے محروم ہے۔ "

اورمفلوک الممال ہے۔ جبکہ ہم اس سے زیادہ مال ودولت رکھنے والے ہیں، تو گویاان کے نز دیک منصب بادشاہت پرفائز ہونے کے لیے معیار پر پوراندا ترتے تھے، اس بناپر انہوں نے خود کوان کی نسبت زیادہ اہل اور قابل سمجھا۔

باری تعالیٰ نے ان پرواضح کردیا کہ سی بھی عہدے اور بالخصوص منصبِ بادشاہت پر انتخاب کے لیے بیتمہارا وضع کردہ معیارِ انتخاب ہے، جبکہ میرا معیار انتخاب مال ودولت کی کثر تنہیں بلکہ علم کی ثقابت اور کثرت ہے اور جسمانی وجاہت ہے، اور انتخاب کے اس معیارِ الوہیت پرتم میں سے صرف اور صرف حضرت طالوت علیہ السلام ہی پورا اتر تے ہیں۔

اس آید کریمہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کسی بھی منصب کے انتخاب کے لیے بنیاد کی اہلیت و قابلیت علم کی پختگی اور جسمانی مضبوطی ہے، اللہ کے نز دیک دولت کی کثرت معیارِ انتخاب نہیں ہے۔

اس قرآنی تصور سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب دولت معیارِانتخاب نہیں اس کی حرص اور جاہت انسان کی اہلیت کو

ناملیت میں بدل دیتی ہے اورانسانی قابلیت کو داغدار کردیتی ہے ، اور فقط اور فقط اس کا حصول ہی انسان کوعہدے اور منصب سے بھی محوم کردیتا ہے۔

## منصب كي ضروريات ، حكمت ودانا في اورقوت فيصله:

کسی بھی منصب کا ذمہ دارانہ استعال ہویاس منصب کی وجہ سے حاصل ہونے والے اختیارات اور ذرائع کا استعال ہی کین نہ ہو، پیذمہ داری اپنی مثالی صورت میں اس وقت ڈھلتی ہے جب انسان اپنے وجود کو دوخو بیوں سے آراستہ کر لیتا ہے، جسے باری تعالیٰ نے قرآن کیم میں یوں بیان کیا ہے:

#### وَشَدَدْنَامُلُكَهُ وَآتَىٰ نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (٨)

''اور ہم نے ان کے ملک وسلطنت کومضبوط کر دیا تھااور ہم نے انہیں حکمت ودانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا''

اں آیت کر یمد میں باری تعالی استعارة ''ملک'' کومضبوط کرنے کاارشاد فرمار ہاہے جسے امروا قع میں وہ منصب مراد ہے جس پر فائر شخص کو باری تعالی نے حکمت و دانائی سے نواز اہے اور محکم قوت فیصلہ سے سر فراز کیا ہے، جس کی بنا پر اس کے ملک وسلطنت کو استخام و دوام ملا ہے، اور اس کی سلطنت کو مضبوطی اور خوشحالی میسر آئی ہے جس کی بنیادی ایک و جہ ہے:''و اتینه الحکمة ''حکمت و دانائی ہے اور دوسری و جہ''و فصل المخطاب'' ہے۔ اس منصب پر فائر شخص کو باری تعالی نے ان دو بنیا دی صلاحیتوں کی وجہ سے استحکام منصب کی نعت سے نواز ا ہے۔''و شدد فاملکہ'' کی بنیا دان دو صلاحیتوں کو قرار دیا ہے جواس میں بدرجہ اُتم موجود ہیں۔

بلاشہ حکمت و دانائی ہی کسی صاحب منصب کو دوسروں سے ممتاز ومنفر دکرتی ہے۔ حکمت سے مراد دانائی ہے یعنی ہم نے ان کو عقل وہم کی دولت بخشی تھی (۹) اور یہی وہ دولت ہے جس کی بنا پر انسان اشیاء کی حقیقوں ہے آگاہ ہوتا ہے اور معارف وحقائق کا اداراک کرتا ہے، وہ بصارت سے بصیرت کا سفر طے کرتا ہے، اور بصیرت سے فراست تک پہنچتا ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے حدیث مراد کمیں ارشاد فرمایا:

## اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله \_(١٠)

''مؤمن کی فراست ہے ڈرو،اس لیے وہ اللہ کے نؤر سے اشیاء کا اداراک کرتا ہے۔''

وفعل الخطاب آیت کے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع بیان کرتے ہیں کہ فصل الخطاب کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، جیسا کہ باری تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کواعلی درجے کا خطیب بنا یا تھا اور خطبوں میں حمد وصلو ق کے بعد سب سے پہلے'' المابعد'' کے الفاظ انہوں نے ہی استعمال کیے تھے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فعل الفطاب سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے۔ یعنی باری تعالی نے آپ کو جھٹڑ ہے چکا نے اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ در حقیقت ان الفاظ میں بیک وقت دونوں معنی کی پوری گنجائش ہے اور میدونوں با تیں ہی مراد ہیں اور میدونوں معنی ہی اس میں ساکھ ہیں۔ (۱۱)

عرضیکہ کسی بھی منصب کی کامیا بی کے لیے دو چیزیں بڑا ہم کر دارا داکرتی ہیں۔ایک منصب کے حوالے سے علم وحکمت اور دانائی ہے اور دوسری اس منصب کے حوالے سے توت فیصلہ اور قوت قضاہے ، اس کا لازمی نتیجہ'' وشد دنا ملکہ'' کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جمیں منصب اور اس کے اختیارات کے ذمہ دارا نہ استعمال سے پہلے اس منصب کے معیارا نتخاب میں اہلیت وامانت کو تلاش کرنا ہے۔جس کا باری تعالی نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے۔

## منصب ایک قومی امانت ہے:

ارشاد بارى تعالى ب: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَن تُؤدُّو أَالأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا \_ (١٢)

'' بے شک اللّٰتہ ہیں تھم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کولوٹا ؤ''

اس آیت کریمه میں باری تعالیٰ نے لفظ' الامنت' 'استعال کیا ہے، پیلفظ اپنے معنوی اطلاق کے حوالے سے اپنے اندر بڑی وسعت اور جامعیت رکھتا ہے۔ علا بے تفسیر نے اس لفظ کی مراد میں تمام مناصب کو بطور خاص لیا ہے، حتی کہ سب سے بڑے عکومتی منصب پر فائز کرنے کے لیے'' دوٹ' کو بھی اس سے مراد لیا ہے۔

مفتی محمد شفیخ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب عام مسلمان بھی ہیں اور خاص امراءادر حکام بھی ، بلکہ زیادہ واضح بات بیہ ہروہ شخص اس آیت کریمہ کا مخاطب ہے جو کسی بھی امانت کا امین ہے ،خواہ اس کا تعلق عوام ہے ہو یا خواص و حکام ہے۔ (۱۳۳)

مزید برآل بیان کرتے ہیں کہ امانت کے تحت حکومت کے تمام عہدے اور مناصب بھی آتے ہیں ، بلاشبہ بیسب اللہ کی امانت کے جائز نہیں کہ کوئی اسٹری ہیں اور جن کے امین وہ حکام اور افسر ان ہیں جن کے ہاتھ میں عزل ونصب کے اختیارات ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کی ایسے تخص کے سپر دکردیں جو کسی بھی منصب کے لیے علمی اور عملی صلاحیت و قابلیت کا اہل ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان پر لازم ہے کہ برکام اور ہر عہدہ کے لیے اسپ شرا کو کو پورا کرنے والا کوئی نہ ملے تو موجود لوگوں میں سے قابلیت اور امانت داری میں فاکن شخص کو ترجے دی جائے۔ (۱۲)

رسول الله من تُلْ يَلِيكِم ن ايك حديث مباركه ميس فرمايا:

'' جس شخص کومسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپر دکی گئی پھراس نے کوئی عہدہ کسی شخص کومحض دوستی وتعلق میں بغیر کسی اہلیت کے دے دیا، تو اس پراللّٰہ کی لعنت ہے، اس کا نہ فرض قبول ہوا نہ ہی نفل، یہاں تک وہ دوزخ میں داخل ہوجائے۔''(۱۵)

اس طرح ملیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں کدرسول الله طافی الله علی نے فرمایا:

اذاوصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة \_ (١٦)

'' جب بید یکھوکہ سلمانوں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپر د کی گئی ہے جواس کام کے اہل وقابل نہیں ہیں ،تو پھرآپ قیامت کا انتظار کرو''

#### امام قرطبی اس آیت کریمه کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

هذه الآية من امهات الاحكام تضمنت جميع الدين والشرع والاظهر في الآية ، انها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاه فيما اليهم من الامانات في قسمة الامو ال ورد الظلامات والعدل في الحكومات ( ١١ )

'' بیآ ہت کریمہ قرآن تھیم کے اہم ترین احکام میں سے ہے، اس کے شمن میں دین وشریعت کی تمام تر تفصیلات کو بیان کردیا گیا ہے۔۔۔ مزید برآں کہتے ہیں اس آیت کا اطلاق عام لوگوں کے حق میں بھی ہے اور بطور خاص صاحب مناصب لوگوں کے حق میں بھی ہے استعمال میں ظلم و ناانصافی کوختم کرنے میں ، اور عدل وانصاف کو قائم کرنے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا

ہیرمحد کرم شاہ الاز ہر گاس آیت کریمہ کی تفسیر کے باب میں بیان کرتے ہیں: "ادائے امانت سے مرادیہاں صرف بہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر رے بلکہ اس کامفہوم وسیع تر ہے۔عبادات بھی امانت ہیں ان کوسیح وقت پر اخلاصِ نیت سے شرائط وقیود کی یابندی کے ساتھ ادا کیا جائے اور اگر آپ کوا قتر ار وحکومت حاصل ہے توغریب وامیر ، قوی وضعیف میں مساوات قائم کریں ، عدل کے تر از وکوتمام مخالف رجانات کے باوجود قائم رکھیں اور حکومت کے عہدوں پرتقرر کے لیے کنبہ پروری اور دوست نوازی کی بجائے صرف اہلیت بقابلیت کوہی معیار قرار دیں ۔ بیسب معانی اس آیت کریمہ میں داخل ہیں ۔'' (۱۸)

#### مف كاذمه دارانه استعال:

منصب ہویااس کی وجہ سے ملنے والے اختیارات ہوں، یااس منصب کی بنا پر ملنے والے وہ تمام ذرائع ہی کیوں نہ ہوں ،پربایک امانت کی حیثیت رکھتے ہیں ۔امانت اسی وقت تک امانت رہتی ہے جب وہ اپنے استعال وتصرف میں خیانت سے محفوظ رب، نیانت درحقیقت منصب اوراس کی وجہ ہے ملنے والے ذرائع کے ناجائز استعال ہے ہی محقق ہوتی ہے۔اس لیے باری تعالیٰ نے آن کیم میں ادائیگی امانت کا حکم دیا ہے اور خیانت سے بیچنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَ دِالَّذِي أَوْ تُمِنَ أَمَا نَتَهُ وَلْيَتَّق اللَّهَ رَبَّه ـ (١٩)

"اور گھرا گرتم میں سے ایک کودوسرے پراعتا د ہو، توجس کی دیانت پراعتا دکیا گیاہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کردے اور وہ اللہ ے ذرتارہے جواس کا یالنے والاہے۔''

امانت ہمیشہ ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے۔اس ادائیگی کی روح اوراس امانت کی ادائیگی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی ہے ۔ بیا صاس جب انسانی ذہن وقلب میں پیدا ہوجا تا ہے تو اس کے نتیج میں ایک زندہ کر دارظا ہر ہوتا ہے جواپنے باطنی حسن کی وجہ سے مرکن کودنکش لگتاہے۔

امانت کے احساس کے مرنے سے خیانت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جواس ارفع کر دار کو داغدار کر دیتا ہے ،اور اسے اعلیٰ ادربلدم تبے سے گراد بتاہے۔اس لیے اہل ایمان کومتوجہ کرتے ہوئے خیانت سے منع کردیا ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

بَانَيْهَاالَذِيْنَ آمَنُو الاَتَخُو نُو اَاللَّهُوَ الرَّسُولَ وَتَخُونُو أَمَّانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون ـ (٢٠)

"اے ایمان والو!تم الله اور رسول سائیٹی آلیلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرواور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، ەلانكەتم (سب بەخقىقت) جانتے ہو۔''

اس آیت کریمیہ میں حقوق الله وحقوق الرسول اور حقوق العباد کے تناظر میں جتنی بھی خیانت ،امانت کے باب میں ہو مکتی تھی اں شمن میں خیانت کی تمام صورتوں سے کلیۃ ممانعت کردی گئی ہے۔اس لیے خیانت ،امانت کی متضاد ہے اورامانت ،خیانت سے جدا ب۔اللداوراس کےرسول سائٹٹالیکیم کاحق اور دین کی ساری تعلیمات کا تقاضا امانت کی کماحقدادا میگی کا ہے۔ بقینا منصب اوراس کے بملہٰ زرائع ایک صاحب عبدہ چخص کے پاس ایک قومی امانت ہیں اس کا جائز اور درست استعال ہی ادا <sup>می</sup>گی امانت ہے اوران کا ناجائز اورام استعال خیانت کا مرتکب کرتا ہے اور الله اور اس کے رسول سل اللہ اللہ کے احکام کو جھٹلانے کا سبب بتا ہے۔ اس لیے خیانت نہ

صرف تکذیب کا نام ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سال نظائیہ کی تھلی معصیت کا نام ہے۔ اس لیے اس راہ پر چلنے سے ہی منع کردیا ہے۔ اس لیے خیانت کا ارتکاب نہ شعارِ اسلام ہے اور نہ شعار مسلم ہے، بلکہ اہلِ ایمان کی پیچان ہی ہے ہے کہ وہ وعدوں وعہدوں اور امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں اس لیے باری تعالیٰ نے قرآن تکیم میں ارشاد فر مایا:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \_ (٢١)

''ایمان والو! کی نشانی اورعلامت ہی ہی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کو یاسداری کرتے ہیں۔''

امانت درحقیقت وعدے اورعہد کی تعمیل کا نام ہے۔'' راعون'' کے الفاظ کے ذریعے امانت اورعہد کی پابندی کے تناظر میں رعایت کا خیال کیا جار ہاہے۔ ہرایک سلیم الفطرت شخص امانت کو قبول کرتا ہے اوراسی قبولیت سے احساس ذمہ داری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔

رعایت کا یمی تصور جب بڑھتا ہے تو رسول الله سالتان الله الله الله علیہ ہوئے احساس کومعاشرے کے ہر طبقے پر منطبق کیا ہے۔ منطبق کیا ہے۔اس لیے حدیثِ مبارکہ میں یو ں آتا ہے۔ارشا درسول الله سالتان الله سالتان ہے:

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ، ان رسول الله قال كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالامير الذى على الناس راع و هو مسئول عنهم و المرأة راعية على بيت زوجها و و لده و هى مسئولة عنهم و العبدراع على مال سيده ، هو مسئول عنه الا فلكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته \_ (٢٢)

معاشرے میں اعتدال وتوازن پیدا ہوسکتا ہے،اورقوم دنیا بھر کی اقوام میں عزت وعظمت، وقار وتمکنت کی منزل کو پاسکت ہے۔اس لیے ہم میں سے برشخص کو پیقسورا پنے ذہن میں رائخ کرنا ہے کہ

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سارہ

نلاصب كلام:

اگرہم عصرِ حاضر میں قرآن اور نبوی تعلیمات کواپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے معیارا نتخاب کی اصلاح کریں ، اور اس معیار انتخاب کوایک حقیقت بنادیں ۔۔۔ایی حقیقت جس میں صرف اور صرف اہلیت اور قابلیت کی بات ہو، جس میں صلاحیت واستعداد کی تخسین ہو، جس میں جو ہر قابل کی تلاش ہو، جس میں ہر طرح کے معاشر تی وسیاسی ، خاندانی اور برادر کی کے اثر ورسوخ نہ ہوں ، جس میں کسی بڑے سے بڑے کی سفارش کاعمل وخل نہ ہو، تو یقینا ایسا معیار استخاب نتائج دیتا ہے اور قوم کی مایوسی کو ورکر تا ہے اور وہ عہد ول کا استعال بطور تو می و دینی امانت کے کرتا ہے اور ایسا معیار انتخاب خود کو ہر وقت احتساب کے لیے تیار رکھتا ہے ، خواہ وہ احتساب اللہ کے مطاب عالیہ الدر کی مطاب اللہ کے مسامنے ، اور یہی تصور احتساب منصب وعہدہ کے استعال اور ان کے ذرائع کے استعال میں ایک ذمہ دارانہ تصور پیدا کرتا ہے ، جس سے ایک زندہ اور قابل تقلید کر دار کا تصور معاشر سے کے سامنے آتا ہے۔

## حواله حبات

- ار سورهالحجرات ۹ ۲۰: ۱۳
- ا بوره البقره ۲،۲۲ ۲۲
  - ٣۔ الصناً
  - م. الضأ
  - ۵۔ الضأ
  - ١۔ ايضاً
  - ٤ الضأ
  - ۸ سوره ص ۱۳۰۰ ۲۰
- ٩ معارف القرآن مفتى محمشفيع ، ادارة المعارف ، كرا جي ١٩٢٧ء ، ح ٤ ، ص ٩٧ ٣
  - ۱۱ احدین خنبل، مند، ج ۱۹ م ۱۵۵
- ال معارف القرآن، مفق محمد فيع ، ادارة المعارف ، كرا جي ١٩٢٣ء ، ح٧، ٩٧ ص ٩٧ ٣
  - ۱۱ سوروالنساء ۱۲
- ال. مفتى محمة شفعي،معارف القرآن،اداره معارف القرآن، كرا بي ٢١٩٤١، ٢٥، ص٢٣، ٢
  - ١٢ مفتى محمد شفيع،معارف القرآن، ج٢،ص ٢٣٨
    - ۵ار جمع الفوائد بس ۳۲۵
    - ۱۷ صحیح بخاری، کتاب العلم، رقم الحدیث ۵۹
  - ١٤ امام قرطبي تفسير قرطبي ،سوره النساء، في تفسير مذه الآبيه -
- ۱۸ پیرمجد کرم شاه الاز هری، ضیاء القرآن ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز ، لا ہور ، ج ۱ ،ص ۳۵۵
  - ١٩ سوره البقره ٢٨٣:٢
  - ۲۰ به سوره الانفعال ۲۰:۸
    - ال سوره المؤمنون ، ٨
  - ۲۲ ابغاری محمد بن اساعیل الصحیح ابخاری مکتبة الرشد، بیروت، رقم الحدیث: ۵۱۸۸